

| صفحه | ا کینه کتاب ا                           | نبرغار |
|------|-----------------------------------------|--------|
| r    | الأران عقيرت                            | 1      |
| ~    | 16737 ×                                 | *      |
| ٥    | الله حبرر سول من فرق موكرا الله يزي     | r      |
| 4    | الله المحيل تمنا                        | ~      |
| 4    | الا المساب واليسال واب                  | ٥      |
| 4    | الله في آيات بابت بي كالقيارات          | 4      |
| 11-  | الله حاجت رواني كى بابت سات مديشين      | 4      |
| 14   | الا جنت وجبهم برافتهارات كي سات مديشين  | Λ      |
| rr   | क्ष नवी ने वह ने राक्ष्यामार्थरण वास्ता | 9      |
| ri   | الله الكامشرعيد (مولد حديثين)           | 10     |
| rr   | الله اقوال الله                         | 1)     |

#### سلسل الماسات الشاعب (١٥٩)

#### نذرانهعقيرت

میں اپنی اس تالیف کو حضور پر تور خلیفۃ اللہ العظم ، جان رحمت ، مالک جنت ، قاسم تعمت بھی اپنی اس تالیف کو حضور پر تور خلیفۃ اللہ العظم ، جان رحمت ، مالک جنت ، قاسم تعمت بھی کی بارگاہ ہے کس بناہ میں بطور نذرانہ پیش کر نا ہر عقیدت کیش کا فطری حق ہے۔ گر قبول افتد کیوں کہ نذرانہ عقیدت بیش کرنا ہر عقیدت کیش کا فطری حق ہے۔ گر قبول افتد دہے عزوشرف۔

ام پیرواررحمت سبحان الله القادری الامجدی

## انتسات والصال تواب

ميں اپنی اس تاليف كواستاذ كرامی جلالة العلم حضورها فظِ ملت علامة عبدالعزيز قدس مرهٔ (متونی كم جمادی الآخره ۱۳۹۲ه)

191

مشفق وخدوم حضرت والدما جدمولوی مجل حسین علیه الرحمه (متوفی ۱۳۶۰ه ی الآخره ، ۱۳۹۷ه مطابق ۲۲۰ ه ۱۹۷۵ ه ) (متوفی ۱۹۲۰ ه کام تام تامی سے معنون کرتا ہوں۔
تاظرین کرام ایصال تواب فرما کر سعادت اخروی حاصل کریں۔

-سبحان الله القادري الاميدي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### حرف آغاز

لَوُ لَا أَنُ أَشَقَ عَلَىٰ أُمَّتِى لَا مَرُتُهُمُ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلَّ صَّلُوةٍ

وَلَا خَرُثُ صِلُوةَ العِشَاءِ إلىٰ ثُلْثِ اللَّيُلِ (مشكوفة باب السواك ص

ع د ٥ ٤) ترجمه: أكريس التي امت يردشوارنه مجھتا تو برتماز كے ليے مسواك ضرورى قرارد ، ويتا اورعشاكى نمازكوتهائى رات تك مؤخركرديتا۔

ظاہرے کہ بیری کہ سکتا ہے جواس کے کرنے پر قدرت واختیار رکھتا ہو، الغرض حضورا قدس کے لئے الک احکام ہیں۔ حضورا قدس کا الک احکام ہیں۔ مارے اس دعویٰ کی تصدیق کے لیے قار مین اسکلے صفحات کا بغور مطالعہ کریں آفتاب نصف النبار کی طرح یہ حقیقت واضح ہوجائے گی کہ حضور مالک ومختار ہیں اور سب پر حضور کی حکومت و ہا وشاہت ہے۔ رع پر حضور کی حکومت و ہا وشاہت ہے۔ رع مصطفیٰ تیری شوکت یہ لاکھوں سلام۔

سيحان الله القادري الامجدي

## (حبّ رسول میں غرق ہوکرا سے پڑھیے)

کیاایک وفا دارامتی اور باادب غلام بیر کہ سکتا ہے کہ: ''جس کا نام محمد یاعلی ہے وہ سمی چیز کامختار نہیں۔''

(تقویۃ الایمان م ۲۸ مصنفہ مولوی محمد استعیل دہلوی مطبوعہ دیوبندراشد کمپنی)

الے معمع رسمالت کے پروانو! جائن رحمت ﷺ کے دیوانو! سنو! قرآن واحادیث اور کتب دیدیہ ہے میامر بخو بی روشن وظاہر ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی بے شاراعلی صفات میں ایک اہم ونمایاں صفت قدرت واختیار بھی ہے جے خدا وند کریم نے حضو ﷺ کوایے فضل

وکرم سے عنایت فرمایا ، مگراس کے باوجود کہنے والا مید کہتا ہے اور ماننے والے اسے تسلیم کرتے ہیں کہ 'جس کا نام محمد یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔''

مسلمانو! خودسوچواورغورگرو که کمیانسی دفا دارامتی اور ہے مومن کی بولی بیہ ہو سکتی ہے؟ کمیا بیہ قول بعید تر ازایمان واسلام نہیں کہ خالق کا تنات تو اپنے حبیب ﷺ گوٹا گوں اختیارات عطافر مائے مگر تفویۃ الایمان کا مصنف اس کا انکار کرے اور اس کے مانے والے اس پر آمنا وصد قناکہیں۔

ا ہے غلامان رسول! اس حقیقت کو ہرگز ہرگز نہ بھولو کہ جو مجبوب رب العالمین سیدالا ولین والآخرین ﷺ کا نہیں نہیں ۔ پس جس کو نبی کریم علیہ سیدالا ولین والآخرین ﷺ کا دامن پاک چھوڑ نا اور ایمان سے ہاتھ دھونا ہووہ تقویۃ الایمان کی نہ کورہ بالاعبارت پرایمان لائے اور اس پرعقیدہ رکھے۔ورنہ قول نہ کوراور اس طرح کے دوسرے بالاعبارت پرایمان لائے اور اس پرعقیدہ رکھے۔ورنہ قول نہ کوراور اس طرح کے دوسرے ان اقوال وعقا کہ باطلہ سے بے زاری کا اظہار کرے جن سے شان نبوت پرکسی طرح بھی حرف آتا ہوا ورحضور بھی کو بعطائے خدا وندی صاحب قدرت واختیار تسلیم کرے حرف آتا ہوا ورحضور بھی کو بعطائے خدا وندی صاحب قدرت واختیار تسلیم کرے

فقط مؤلف

☆ ☆



# مجميل تمتا

مدت سے بہتمنائقی کے صرف ایک موضوع پر چہل احادیث جمع کرنے کا شرف حاصل کروں جمکن ہے میرا بیٹل حبیب پروردگارہ مالک و مختاراً قائے نامدار حضور پر تورجحہ رسول اللہ بھٹائی رضا مندی و خوشنو دی اور جھ گئیگاری مغفرت و نجات کا ڈر لید بن جائے۔ مگر کُلُ اَمْرِ مَرُهُونَ بِاَوْفَاتِه (برکام کے لیے ایک وقت مقررہے) کے مطابق اب اس کا وقت آیا اور بفضل خداوند کریم جل وعلا و بحرم نبی کریم علیہ التحیة والثان و برینة تمناکی تحیل موئی۔ فالحمد لله علی احسانه۔

دعا ہے کہ خداوند قد وی ای تالیف کے ذریعہ مسلمانوں کو سرور کا نئات بھی کی شان ہے کہ خداوند قد وی ای تالیف کے ذریعہ مسلمانوں کو سرور کا نئات بھی ک شان ہے مثالی اور مرحبہ عظمیٰ بہچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین) اینی اس تالیف کا نام باعتبار موضوع ''اختیارات مصطفیٰ ''اور بلحاظ تعدادِ احادیث

"اربعین قاوری" رکھا ہوں۔ ابتدامیں برکت ورحمت نیز قوی برہان کے لیے چندا یات اورا خیر میں تشریح کے لیے بعض ائمہ کے اقوال بھی لکھے گئے ہیں تا کہ ہمارے مسلمان بھائی اس موضوع پرکافی حد تک معلومات حاصل کرسکیں۔ فقط

مؤلف

(١) يعنى حديث كرمطابق ١١١

<sup>(</sup>۲) جالیس احادیث یادکر کے مسلمانوں کوسنانا، جیماپ کرتنتیم کرنا، ترجمہ یا تشریح کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا، کمانی شکل میں جمع کرنا،سب،ی صورتیں سمجے دورست ہیں اا( مؤلف)

بسم الله الرحمن الرحيم تحمدة ونصلي على رسوله الكريم

## يخ آيات

(بابت نی کے اختیارات)

آيت ١: - وَمَا نَفَمُ وُالِلَّا أَنُ آغَنهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ

فَضْلِهِ (سورة توبه پ١٠١ ، آيت ٧٤)

ترجمہ:-اورافیس کیابرالگا ہی نہ کہ انصی اللہ اوراس کے رسول نے

اے فضل سے دوات مند کردیا۔

آ يت ٢٠ - قَاتِلُوا الَّهِ يُن لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاحِرِولَا يُسِحَدِمُ مُسُونَ مَسا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (سورة توبيپ الاحِرورة المُعرب المن الله على الله الله وجوالله اور ايم آخرت برايمان فيل لاحِ اورالله اوراس كرسول نے جے حرام كرديا ہے اسے حرام فيل مائے ۔ لاحے اورالله اوراس كرسول نے جے حرام كرديا ہے اسے حرام فيل مائے ۔ اَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا اللهُ مَن وَقَالُوا عَلَيْهُ مَن وَقَالُوا اللهُ مَن وَقَالُوا اللهُ مَن وَقَالُوا اللهُ مَن وَقَالُوا اللهُ مِن وَقَالُوا اللهُ مِن وَقَالُوا اللهُ مِن وَقَالُوا اللهِ مَن وَقَالُوا اللهُ مِن وَقَالُوا اللهُ مِن وَقَالُوا اللهِ مَا عَبُونَ (سورة توبيه الله مَن وَقَالُوا عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ (سورة توبيه الله مَن وَقَالُوا عَد مِن وَقَالُوا اللهِ مِن وَقَالُوا اللهِ مَن وَقَالُوا اللهُ مَن وَقَالُوا اللهُ مَنْ وَقَالُوا اللهُ مِن وَقَالُوا اللهُ مِن وَقَالُوا اللهُ مِن وَقَالُوا اللهُ مِن وَقَالُوا اللهُ اللهُ مَن وَقَالُوا اللهُ مَن وَقَالُوا اللهُ مَن وَقَالُوا اللهُ مِن وَقَالُوا اللهُ مِن وَقَالُوا اللهُ اللهُ مَن وَقَالُوا اللهُ اللهُ مِن وَقَالُوا اللهُ اللهُ وَالْحَالَالِهُ مِن وَقَالُوا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالمُولُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

ترجمہ:-اور کیا ہی اچھا تھا اگر وہ خدا ورسول کے دیے پر راضی ہو تے اور کہتے کہ میں اللہ کافی ہے۔اب دے گا اللہ میں اپنے فضل سے اور اس کارسول، بینک ہم اللہ کی طرف راغب ہیں۔

آبیت ۳:- مناا تَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُدُّ وَهُ وَمَا نَهٰکُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوًا (سورهٔ حشرب ۲۸،آبیت کے) ترجمہ:-جو پچھرسول مصیں دیں وہ لواورجس سے منع فرما نمیں بازرہو۔

#### انتباه

ان آیات کریمہ ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے صبیب سید عالم ہیں۔ اور کوغی اور مالدار فرماتے ہیں اور بیر ظاہر بات ہے کہ دومروں کوغی وہی کرے گاجو خود مالک وصاحب افتیار ہو، نیز یہ کہ درسول اللہ ﷺ نے دیا بھی ہے اور دیں گے بھی۔ اور دیتا وہی ہے جس کے بقت میں ہواور نبی کریم ﷺ کو کرام فرمانے کا افتیار دیا گیا ہے بعثی حضور مالک احکام ہیں اور یہ کہ جان رحمت صاحب شریعت ﷺ کی اطاعت وفرمان برداری ہرامر میں واجب ہے۔ یہ کہ جان رحمت صاحب شریعت ﷺ کی اطاعت وفرمان برداری ہرامر میں واجب ہے۔ آئیت ۵: وَمَا کَانَ لِـمُوْمِنَ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَقَلُ اللّٰهِ مَانًا لَهُ وَرَسُولُهُ فَقَلُ صَلّ صَلّا مَلْلا مُبِينًا 0 (سورة احراب ب۳۲ آیت ۳۱)

ترجمہ:-اورنبیں پہنچا کسی مسلمان مردنہ کسی مسلمان عورت کو جب عظم کردیں اللہ ورسول کسی بات کا کہ انہیں اپنے معاطع کا پچھافتیار حاصل سے اللہ ورسول کسی بات کا کہ انہیں اپنے معاطع کا پچھافتیار حاصل رہے اور جواللہ ورسول کا تحکم نہ مانے پس وہ تحلی ہوئی گمراہی ہیں بہکا۔

اس آیت کے شان نزول کے متعلق ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جورسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تصاور حضور نے انہیں متبئی بنالیا تھا۔ حضور نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت بحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکوان کے تکاح کا بیام دیا۔ حضرت زینب بن جمش خاندان قریش کی بڑی مرتبہ والی اور باعزت عورت تھیں کا بیام دیا۔ حضرت زینب بن جمش خاندان قریش کی بڑی مرتبہ والی اور باعزت عورت تھیں اور زید بن حارثہ ان کے کفوجھی نہ تھے۔ اس بنا پر زینب بنت جمش اور ان کے برادر عبداللہ اور نید بن جمش نے انکار کردیا اور اس بیام کو منظور نہ کیا۔ اس وقت بہ آیت کر بھینا زل ہوئی ، اسے سن کر دونوں بھائی بہن تا ئب ہوئے اور رضا مندی ظاہر کی اور نکاح ہوگیا۔

معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ مسلمانوں کی ہر چیز کے ایسے مالک ہیں کہ ان کے علم کے مقابلے میں کسی کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔

نو ك : - مسى عورت برخدا وتدكريم كى جانب ئے فرض بيس كہ وہ فلال سے تكاح بربہر حال راضى بوجائے خصوصاً اس صورت ميں جب كہ وہ مرداس كا كفو بھى نہ بواس

کے باوجود نبی کریم ﷺ کے ویے ہوئے پیام پردائنی ہونا اگر چہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ
تفاایک مباح وجائز امر تفاظر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلیم کے تعم سے فرض ہوگیا۔
اس لیے ائر محققین فرماتے ہیں کہا حکام شریعت حضورا قدس ﷺ کے سپر دہیں جو
بات جاہیں واجب کردیں جسے جاہیں نا جائز فرمادیں جس شخص یا جس چیز کوجس تھم سے
جاہیں مستقیٰ کردیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ :- تاجدار دوعالم سرور کا ئنات، مالک و مختار ہیں ،احکام شرع حضور کے سپر دہیں اگر کسی پر کسی خاص تھم کو جاری فرمادین تو آپ کواس کا حق ہے اور اس کو مانتا ان میں رہی سرحہ نہیں

لازم اورا تكاركاحي تبيس

سے ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
لین محبوب وحب میں نہیں میرا تیرا
المسلم ا

## حاجت روائي

(سات مديشي)

حلا بیت ا:- امام بخاری وامام سلم نے حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کرفر مایار سول اللہ ﷺ نے:

مَامِنَ مُؤْمِنِ إِلَّا وَأَنَا أَوُلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ-

(بحارى:٧٠٥/٢ مسلم:٣٦/٢ كتاب الفرائض)

لینی کوئی مسلمان ایسانہیں کہ میں دنیا وآخرت میں سب سے زیادہ

اس كاوالى شەبول \_

حد بیث ۱۰- امام نسائی و تر مذی وابن ماجه وغیر جم محدثین نے حضرعثان بن منیف رضی الله نفالی مند منیف الله نفالی مند سند وایت کی کدایک تابینا کونبی کریم پین نے بیده عاتبیم فر مائی که بعد قمازیوں کہد

أَللَهُمْ إِنِّى اَسْنُلُكُ وَاتَوَجُهُ اللَيْكَ بِنَبِيلُكَ مُحَمَّدِ نَبِيُّ الرَّحُمَةِ يَا اللَّهُمُّ مُحَمَّدُ اِنْسُ النَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ مُحَمَّدُ اِنْسُ النَّهُ اللَّهُمُّ فِي حَاجِنِي هَذِهِ لِتُقْضَىٰ لِى اللَّهُمُّ فَضَافَةُ المحاجة، ترفري الموقى اللهُمُّ فَضَفَّهُ فِيْ (ابن باجر ۱۹۹۱ باب ماجاء في صلاة المحاجة، ترفري درتا بول ليمن المناه المناه الله مين المناه مين المناه مين المناه مين المناه مين المناه والمناه والمناء والمناه والمناه

ہے کہ بعض روایت میں لِنَه فَ ضِی لِی معروف کے صیغے کے ساتھ ہے لینی یا رسول اللہ آپ میری حاجت روائی فرمادیں۔

حدیث ۱۰۰۰ ایام احمد وظبرانی وابن ماجه وابن عساکر نے روایت کی که حضرت عبدالله بن جعفر طیار رضی الله تعالی عنه نے بیان کیا که جب حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه نے بیان کیا که جب حضرت جعفر طیار رضی الله عنه کان پرتشریف لاے اور پیتم بچوں کو الله عنه والله بزرگوار) شهید جو گئے تو رسول الله هی مکان پرتشریف لاے اور پیتم بچوں کو بالا یا وہ خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اس کے بعد حضرت عبدالله فرماتے ہیں:

فَجَاءً ثُ أُمُّنَافَذَكَرَثُ يُتُمَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيُلَةَ تَخَافِيْنَ عَلَيْهِمُ وَآنَا وَلِيَّهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

(مسند امام احمد: ١ /٥٠٠ ـ كنز العمال: ١٧٧/٣)

نیعی پس میری والدہ نے حاضر ہو کر حضور پناہ ہے کساں ﷺ کی خدمت میں ہماری بیسی کی شکایت کی، رسول اللہ ﷺ نے قرمایا کیاتم ان پر محتاجی کا اندیشہ کرتی ہو حالا نکہ میں دنیا اور آخرت میں ان کا کارساز ہوں۔
حملہ بیث ہم :- امام احمد ونسائی اور حاکم نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حملہ بیث ہم :- امام احمد ونسائی اور حاکم نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

محار میرین ۱۲: - امام احمد و اسان اور حام کے بریدہ رسی الند لعالی عنہ سنت سند سمجھے کے ساتھ روایت کی کہ حضور اقد س کھنانے فر مایا:

مَنُ كُنْتُ وَلِيَّةَ فَعَلِيَّ وَلِيَّةً لِيَّى مِلِيَّةً لِينَ حِن حَس كام رامددگار مول على اس كے مددگار بين -

(مندامام احمد: ٢٥٨/٥٠ كن العمال: ٥٥٠ مديث ٥٥٠ مديث ٥٥٠ مديث ٥٥٠ مديث ٥٥٠ موى.

حديث ٥٠ - مقلوة شريف من حضرت جابر من الله تعالى عند معمروى.
قال عبط ش النّاس يَوُمَ الْحُدَيْدِيَّةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ بَدَيْهِ رِكُوةً فَتُوضًا مِنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحُوهُ قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا مَا قَنُوضًا بِهِ وَنَشُرَبُ إِلَا مَا فِي رِكُوتِكَ فَوضَعَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ اصَابِعِهِ كَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ اصَابِعِهِ كَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ اصَابِعِهِ كَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ اصَابِعِهِ كَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ اصَابِعِهِ كَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ اصَابِعِهِ كَا مَنْ اللهُ عُلُولُ فَا مَا فَى الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ اصَابِعِهِ كَا مَنْ اللهُ عُلُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً فِي الرَّكُوةِ الْمَاءُ يَعُورُ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً فِي الرَّكُوةِ الْمَاءُ يَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَالْمَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

حلايث :- مَثَلُوة شريف من ابن عباس وسي الله تعالى عبما مع وي:

وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي بِهِ جُنُونٌ وَانَّهُ لَيّا خُذُهُ عِنْدَعَدَائِنَا

وَعَشَالِنَا فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَدرَةً وَدَعَا فَتَعُ

ثَعَّةً وَخَرَجَ مِنْ جَوُفِهِ مِثُلُ الجِرُوِ الْأَسُودِيسعى (رواه الدارمي)

لیعنی کہا ابن عباس نے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو ٹی کریم وہ تھا کی خدمت میں لائی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے بیٹے پر جنون کا اثر ہے اور تحقیق م

كروه جنون ال كون وشام كهان كروقت مكرتا بي ورسول الله بي ال

الركے كے سين پروست مبارك پيرااور دعا فرمائی پراس الركے نے خوب قے

کی۔اوراس کے پیٹ سے سیاویلے کی طرح ایک جانور نکلا۔ (اوردوڑنے لگا)

(مشكوة ص ١٩٥٠ أمجر ات)

<u> Paris in the Carlot and Carlot an</u>

حديث 2:- مظلوة شريف من ي:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ جَاءَةً

#### جنت و جهم (مات مدیش

حدید بیث ۱ :-امام احمد حاکی نے حفرت مالم بن عبدالله

بن عررضی الله عنهم سے روایت کی کے حضورا قدس کے نے مکہ معظمہ میں کہ خض سے بیفر مایا کہ اپنا مکان میر بے ہاتھ فر دخت کر دیتا کہ مجدح ام میں زیادتی فرماؤں اور تیر بے لیے ایک جنتی مکان کا ضامن ہو جاؤں ،اس نے معذرت کی دو بارہ فر مایا بھراس نے عذر کیا ،اس واقعہ کی فیر جب حضرت عثمان غن رضی الله تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے (بیز مان جا ہلیت میں رضی الله تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے (بیز مان جا ہلیت میں حضرت عثمان کا دوست تھ) بہت ضد کر کے دس ہزار الثر فیال دے کر خرید معضور اقدی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضور الب اس کے بعد حضورا قدس کی گا کہ دمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضور الب وہ مکان میرا ہے فیہ ل آئت الجد فیما بیئیت تضمین لئی فیی المجنّة قال اب وہ مکان میرا ہے فیہ ل آئت الجد فیما بیئیت تضمین لئی فیی المجنّة قال الب وہ مکان میرا ہے فیہ ل آئت الجد فیما فیمائی الم قالی الم الم الم اللہ اللہ قال الم وہنین ۔

(کنز العمال :۱۱۸ / ۱۱۸)

لیعنی کہا حضور ایک جنتی مکان کے کوش جس کے آپ میرے لیے ضامن ہو جا کیں اس گھر کو لیتے ہیں ،فر مایا ہاں۔پھر حضور نے ان سے وہ مکان لے کر جنت میں ان کے لیے ایک مکان کی صانت دیدی۔اور مسلمانوں کواس معاملہ برگواہ بنالیا۔

حلایت 9: - امام طبرانی وابن عسا کر حضرت بشیر رضی الله تعانی عنه سے راوی که جب مهاجرین مکه معظمه سے جبرت فرما کر مدینه طیسه پہو نچے تو انہیں وہاں کا پانی بسبب کھارا ہونے کے بیند نہ آیا۔ قبیلہ بی غفار کے ایک محفی کی ملکیت میں ایک جینھے پانی کا

چشمة تقاجس كانام رومه تقاروه اس بإنى كى ايك مثل أو تقصاع مين فروخت كرتے تقے حضورا قدس كانا من ان سے فرمایا:

بعنیهٔ ابعین فی الکجنّه یعن به چشمه مرے باتھ ایک بہتی چشمه کے بدلے بھا ایک بہتی چشمه کے بدلے بھا اور اس خص نے عرض کیا کہ یار سول الله میری اور میرے بچوں کی معاش ای میں ہے جھ میں طاقت نہیں (مطلب یہ کہ پیچنے ہے معذور ہوں)

معاش ای میں ہے جھ میں طاقت نہیں (مطلب یہ کہ پیچنے ہے معذور ہوں)

میر خفر حضرت عثمان غی رضی الله تعالی عنہ کو کی تو انہوں نے وہ چشمہ بینیت ہزار

دو بے میں خرید لیا۔ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوکر عرض کیا: باز سُولَ اللهِ

اَتَ اَجْعَلُ لِی مِنْلَ اللّٰذِی جَعَلَتَ لَهُ عَیْنَافِی الْجَنّةِ إِنِ اللهُ تَرَیْتُ بَعَاقَالَ نَعَمَ ۔

لیعنی یار سول الله کیا جس طرح حضور اس محض کو بہتی چشمہ عطافر ماتے تھے اگر

میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو حضور جھے عطافر مائیں گے۔ فر مایا ہاں ۔

مدرت عثمان نے کہا کہ میں نے بیر دومہ خرید لیا اور مسلمانوں پروتف کر دیا۔

حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے بیر دومہ خرید لیا اور مسلمانوں پروتف کر دیا۔

حدرت عثمان نے کہا کہ میں نے بیر دومہ خرید لیا اور مسلمانوں پروتف کر دیا۔

حدرت عثمان نے کہا کہ میں نے بیر دومہ خرید لیا اور مسلمانوں پروتف کر دیا۔

حدرت عثمان نے کہا کہ میں نے ایس عما کرنے حضرت ابو ہریرہ درضی الله تعالی عنہ سے حدایت کی گھ:۔

اِشْقَرِی عُشْمَانُ بُنُ عَفَّان مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةَ مَرَّتَيُنِ يَوُمَ رُومَةَ وَيَوُمَ جَيُشِ الْعُسُرَ وَلَيَعْ مَرْتَيْنِ يَوُمَ رُومَةَ وَيَوُمَ جَيُشِ الْعُسُرَ وَلَيَعْ مَرْتَيْنِ عَنْ مَعْ مَعْلَىٰ عَنْ رَضِى اللهُ عَنْ فَيْ مِن كَرِيمُ وَهُمَّا اللهُ عَنْ فَي مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ وَهُ تَبُول مِن تَبْهِ جَنْت خَرِيدِي - بيررومه كِ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ وَهُ تَبُول كَ مُوتِع بِي )
روزاورلشكركي تنك دئ كرن (ليعنى عُرْوهُ تبوك كِ موقع بِي)

(متدرك ما كم دارالمرفة يروت ١٢١٨هـ٣/ ٨٨ -مديث ٢٦٢٣، تارخ الخلقال، مهيوني ١١١)

حملہ بیث النہ عبال رئے ابن عبال رئے ابن عبال رضی القد عنہا ہے روایت کی کہ فرمایا حضورافقر س بھی ہے کہ میرانام قرآن میں محداور اقدی بین احداور تورات میں اُ مُنید ہو اِنَّہ مَاسُمْبُتُ اَ حُیدَ لِانْی اُ حِیدُ عَن اُمَّتِی نَارَ جَهَنَّم لِعِی اور اور میرانام اَحْید اس لیے ہوا کہ میں اپنی امت سے دوز خ کی آگ ودور کرتاہوں۔ اور میرانام اَحْید اس لیے ہوا کہ میں اپنی امت سے دوز خ کی آگ ودور کرتاہوں۔ اور میرانام اَحْید اس لیے ہوا کہ میں اپنی امت سے دوز خ کی آگ ودور کرتاہوں۔ اور میرانام اَحْد اس لیے ہوا کہ میں اپنی امت سے دوز خ کی آگ ودور کرتاہوں۔ اور میرانام اَحْد اِس لیے ہوا کہ میں اپنی امت سے دوز خ کی آگ ودور کرتاہوں۔

حلایت ۱۲: صحیحین میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں انہوں نے حضور رخمت عالم ﷺ ہے عرض کی کہ حضور نے اپنے چچاا یوطالب کو کیا فائدہ دیا غدا کی متم وہ حضور کی حمایت کرتا آپ کے لیے لوگوں ہے لڑتا جھکڑتا تھا فرمایا:

وَجَدُ نُهُ فِي غَمُرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَ جُتُهُ الى ضَعُضَاحِ مِنهَا لِيَّى مِنْ مِن النَّارِ فَأَخْرَ جُتُهُ الى ضَعُضَاحِ مِنهَا لِيَّى مِيلِ فَي السَّمِ الْمِيلِ فَي السَّمِ الْمِيلِ اللَّهِ مِن وَوَا بِإِيالَة مِن فَي السَّمَ الْمِيلِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عِلْ اللَّهِ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِم

(مفتلوة باب حفظ اللمان ص المهجل بركات ، اشر في مبارك بور)

حمل بيث ١٠٠ - مسلم شريف مي حضرت ربيعه بن كعب الملي

رضى الشرتعالى عند عنه و قال كُنتُ أبيتُ مع رَسُولِ اللهِ صَلّى الله

تعالى عند و وَسَلْم فَاتَنْتُهُ بِوَ ضُوبُه و حَاجِته فَقَالَ لِي سَلُ قَالَ فَقُلُكُ

اَسْتَلُكُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّة فَقَالَ اَوْغَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُو ذَكَ قَالَ فَاعِنَى عَلَى نَفُسِكَ بِكُنُرة والسُّحُودِ - (مي مسلم: ١٩٣١ مِنْكُوة ص ١٩٨٠)

على نَفُسِكَ بِكُنُرة والسُّحُودِ - (مي مسلم: ١٩٣١ مِنْكُوة ص ١٩٨٠)

على نَفُسِكَ بِكُنُرة والسُّحُودِ - (مي مسلم: ١٩٣١ مِنْكُوة ص ١٩٨٠)

رات حضور ن بي من صفور القراب الله عند (الماربيد) من رات كو حاضر ربتا ـ ايك من رات حضور ن بي مي من عرض كياكم من من من من المنا الله ول كه جنت من المن رفاقت عطافر ما من في من والما يك جول عن المنا بول ترا ما نَكَابول تجه سے تجهى كو مناور ن قرمایا توابی فقصور ن قرمایا توابی فقس بر كثر ت بجود سے میری اعانت كر معلوم ہے انكار كی عادت نہیں تجھ كو معلوم ہے انكار كی عادت نہيں تحدود ہے ميركي انكار كی معادت معلوم ہے دو معلوم ہے انكار كی انگار كی تو معلوم ہے انكار كو معلوم ہے دو معلوم ہے دو معلوم ہے

ال حدیث ہے صاف صاف طاہر کہ حضور اقدی ﷺ برنتم کی حاجت روا فر ما سکتے ہیں۔ ونیا وآخرت کی ہر مراد حضور کے اختیار میں ہے جہمی تو بلاتقیید کے فر مایا ''سل'' کتے ہیں۔ ونیا وآخرت کی ہر مراد حضور کے اختیار میں ہے جہمی تو بلاتقیید کے فر مایا ''سل'' ربیعہ ما نگ لو) بعنی جو جی میں آئے مانکو، جا اس سے اختیار میں سب بچھ ہے۔ علم مانگو دولت مانگو، فعمت آخرت مانکو، دولت و نیا مانگو، جو جا ہوسو ما نگ لو، جو مانئو گئے یا دُگے۔

ظاہر ہے کہ بیروبی کہ سکتا ہے جو بعظ نے خداوندی ہر چیز کا ما لک و مختار ہو۔ پھر حضور نے رہیعہ کا سوال س کر بیٹیس فرمایا کہ رہیعہ دنیا کی کوئی چیز ما نگ لو۔ پھی مال و دولت لے لو۔ آخرت کا معاملہ میر ہے ہی اتنا بلند مرتبہ کہ میری رفاقت ما تکتے ہو، بلکہ سوال س کر کثر ت نماز کی تعلیم دی لیعنی بیہ بتایا کہ اے رہیعہ بیم تبہ تم کوویں گے ، بیدورجہ عطا فرما کمیں گے گرتم اپنے نفس کو کئر ت جود ہے اس کا اہل بناؤ حضرت محدث علامہ عبدالحق محدث و ہلوی علیہ الرحمہ اس حدیث ہے تحت ارشاد فرماتے ہیں:

"از اطلاق سوال که فرمودسل ، بخو اه تخصیص نه کردمطلوب خاص معلوم معلوم به خواه تخصیص نه کردمطلوب خاص معلوم معلوم معلوم برست جمت وکرامت اوست بی بهر چهخوا بدو هرکرا خوا بد بهر اشعة اللمعات جا/۳۹۳)

یعنی سوال کومطلق فرمانے سے کہ فرمایا ما نگ او کسی خاص چیز سے
مقید نہ فرمایا ۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارامعا ملہ حضور ہی کے دست کریم میں ہے جو
سے چھ چاہیں جس کو چاہیں اپنے پروردگار کے تھم سے دیدیں۔
علامہ علی قاری زجمہ الباری مرقاۃ میں فرماتے ہیں

> (مرقاة المفاتيم شرح مشكوة المصابيح ج٢/١٥٥\_ دارالكتب العلمية بيروت ٢٢٠١١ه/٢٠٠١ء)

# مفانع عالم وديكرا ختيارات

(ول مديشي)

حد بیث ۱۵:- امام احمد وابوبکرین ابی شیبه حضرت علی مرتضلی کرم الله تعالی و جهدالکریم ست راوی که حضورا قدس الله فر ماتے ہیں:

أَعْطِيْتُ مَالَمُ يُعْطَ آحَدُ مِنَ الْآنبِيَاءِ قَبُلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ

وَأُعَطِينَ مَفَاتِيْحَ الْآرُضِ (مسنداحمد: ١/٩٨)

و یعنی بھے وہ عطا ہوا جو جھ سے پہلے کی نبی کونہ ملا۔ رعب سے میری مدد

فرمائی گن اور مجھے ساری زمین کی تنجیال عطامو کس

حديث ١١:- امام بخارى وامام ملم نے حضرت ابو بريره رضى الله عنه

ےروایت کی کے حضور اقدی كے فرمایا:

اُوُرِیْتُ بِمَ مَنْ اللهُ ال

حملہ بیث ۱۸:- ابولغیم حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها ہے راوی کہ حضور اللہ تعالی عنها ہے راوی کہ حضور میر مے شکم سے بیدا ہوئے راوی کہ حضور میر مے شکم سے بیدا ہوئے

تو میں نے دیکھا کہ مجدہ میں ہیں پھرایک سفیدابر نے آسان سے آکر حضور کوڈھانپ لیا کہ میرے سامنے سے عائب ہوگئے پھروہ ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ایک اونی سفید کپڑے میں لیٹے ہیں اور ہرے رنگ کاریشی بچھونا بچھا ہے اور گو ہرشاداب کی تین تجیال حضور کی مٹھی ہیں ہیں اور ایک کہنے والل کہدر ہاہے کہ لفرت ونفع اور نبوت کی تنجیوں پر محمد حضور کی مٹھی ہیں ہیں اور ایک کہنے والل کہدر ہاہے کہ لفرت ونفع اور نبوت کی تنجیوں پر محمد کھنائے قبضہ قرمایا۔ پھر دوسرے بادل نے آکر حضور کوڈھانپ لیا کہ میری نظر سے جہنپ کے پھر روش ہواتو کیا دیکھتی ہول کہ ایک سبزریشم کالپٹا ہوا کیڑ احضور کی مٹھی میں ہے اور کوئی لیا کہ اور کوئی اللہ نبا کہ گھا گئم مین خاتی مٹن اھلھا لیا کہ میں خاتی مٹن اھلھا لیا دنیا کی کوئی مٹلوق ایس لیا در بی جوان کے قبضہ میں نہ تا کی کوئی مٹلوق ایس ندر بی جوان کے قبضہ ہیں ذاتی کے قبضہ میں نہ تا گی۔

(الضائص الكبرى للسيوطى جاص ١٣٨ مركز بركات رضانيور بندر تجرات به جمة الندعلى الخلمين للنبها في جاص ١٦٧ - يور بندر )

حلا میں 19 :- ابن عبدر بہ بہت المجالس میں راوی کے حضور وہی فر ماتے ہیں قیامت کے وان صراط کے پاس ایک منبر بہت یا بات گا ہمرا کے فرشتہ اس کے پہلے ذیبہ پر کھڑا ہو کر پکارے گا اے گروہ مسلمانان جس نے بہتا تا اس نے پہلے نا اور جس نے نہ پہلیا تا (وہ بہبیان لے) میں مالک دارونہ دو ذرق ہوں اِنَّ اللّٰهَ اَمْرَنِی اَنُ اَدُفَعُ مَفَاتِبُحَ جَهَدَّمْ اللّٰہ اَمْرَنِی اَنُ اَدُفَعُ مَفَاتِبُحَ جَهَدًّمْ اللّٰهِ مُحَدَّدُ وَاَنَّا مَرَنِی اَنُ اَدُفَعُ مَفَاتِبُحَ جَهَدًّمْ اللّٰهِ مُحَدَّدُ وَاَنَّا مَرَنِی اَنُ اَدُفَعُ اللّٰہ اَمْرَنِی اَنُ اَدُفَعُ مَفَاتِبُحَ جَهَدًّمْ اللّٰهِ اَمْرَنِی اَنُ اَدُفَعُ مِنَا اللّٰہ اَمْرَنِی اَنُ اَدُفَعُ مِفَاتِبُحَ جَهَدًّمْ اللّٰہ اَمْرَنِی اَنُ اَدُفَعُ مَفَاتِبُحَ جَهَدًّمْ اللّٰهِ اَمْرَنِی اَنُ اَدُفَعُ مِفَاتِبُحَ جَهَدًّمْ اللّٰ اللّٰهِ اَمْرَنِی اَنُ اَدُفَعُ مَفَاتِبُحَ جَهَدًّمْ اللّٰهِ اَمْرَنِی اَنُ اَدُفَعُ مِفَاتِبُحَ جَهَدًّمْ اللّٰهِ اَمْرَنِی اَنُ اَدُفَعُ مِفَاتِبُحَ جَهَدًّمْ اللّٰ اللّٰهِ اَمْرَنِی اَنُ اَدُفَعُ مَفَاتِبُحَ جَهَدًّمْ اللّٰهِ اَمْرَنِی اَنُ اَدُونَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

إِنَّ اللَّهُ اَمْرَنِي اَنُ اَدُفَعَ مَفَاتِيْحَ الْجَنَّةِ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّإِنَّ مُحَمَّداً اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا اللَّالِلْمُ اللَّا ا

حديث ٢٠ :- امام داري حضرت الس رضي الله تعالى عنه سے راوي كه: حضور بي كريم عَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ خُرُوُ حِالِذَابُعِثُوا وَإِنَّا قَالِدُ هُمُمُ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمُ إِدَاأُنُصِتُوا وَأَنَامُشُفَّعُيُّمُ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشّرُهُمُ إِذَا أَيسُواالُكُرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَثِذِ بِيَدِي وَلُوَّاءُ الْحَمْدِ يَوْ مَثِذِ بِيَدِي (سنن الدارمي ج١/٣٠ حديث اكادمي فيصل آباد، ترمذي ٢٠١/٢ محلس بركات مبارك پور مشكرة ص ١٤ ٥ ممبارك پور) یعن میں سب سے پہلے قبر ہے باہر آؤں گا جب لوگ اٹھائے جا تعیں اور میں ان کا بیشوا ہوں جب وہ حاضر بارگاہ ہوں گے اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ دم بخو دہول گے اور میں ان کاشفیج ہوں جب وہ محبوں ہون کے اور میں خوش خبری دینے والا ہوں جب وہ ناامید ہوں گے۔عزت اور تنجیاں اس دن ميرے ہاتھ ميں ہيں اور لواء الحمد اس دن ميرے ہاتھ ميں ہوگا۔ اس کیے سی محقق ملامہ شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج العو ۃ میں فرماتے ہیں:

'' درال روز ظام گردد کہ دے ﷺ نائب مالک ہوم الدین ست روز روز اوست و تھم تھم او بحکم رب العالمین'' یعنی اس روز ظام بہ ہو جائے گا کہ نبی کریم ﷺ مالک ہوم الدین (خداوند کریم) کے نائب ہیں اور قیامت کے دن کے مالک ہیں اور پرودگار عالم کی عزایت سے انہیں کا تھم جاری ہوگا۔ صديت الله على فقط الماري المناهاري المناهاري وسلم الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم المناه المناه

صدیبیش ۱۲۲: طبرانی وغیرہ نے حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حصرت عبدالرحمٰن بن عوف کے بارے میں (جب کہ وہ حضرات حسنین رضی اللہ عنبما کے لیے پھے کھانے کی چیز لے کر خدمت اقدی میں حاضر ہوئے) بیارشا دقر مایا:

كَفَاكَ اللَّهُ آمُرَ دُنْيَاكَ وَآمًا اخِرَتُكَ فَآنَا لَهَا ضَامِنً \_

(كتر العمال مديث ٢٥٠٢\_ ٢٦ ص١١١ بيت الافكار)

لین اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دنیا کے کام درست فر مادے اور تیری آخرت کے معاملہ کا تو میں ذمہ دار ہوں۔

میری سرداری ہےاور حسین کے واسطے میری جراُت اور میر اکرم۔ (البدایة والنہایة ج۵/ ۱۵۵ دارلفکر بیروت ۱۹۹۷ء، تاریخ ابن عساکر ۱۳۰/۳۰۰۔

۲۲۹دارالفكر بيروت ۱۹۹۵ء)

حدیث ۲۲ :- اعثیٰ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی کریم ہیں کے اور اپنی منظوم عرضی پیش فدمت میں اللہ تعالیٰ عنه نبی کریم ہیں فدمت میں این بیش اقارب کی فریاد لے کر حاضر ہوئے اور اپنی منظوم عرضی پیش کی جس کی ابتدااس مصرع ہے تھی

یّا مَالِكَ النَّاسِ وَدَیَّانَ الْعَرَبِ کِیرَ اوسِ اورائے۔ لیخن اسے تمام آ دمیوں کے ما لک اورائے کرب کے جز اوسز اوسینے والے۔ حضور نے ان کی فریا دئی اور شکایت دور فر مادی۔ حضور نے ان کی فریا دئی اور شکایت دور فر مادی۔ (معانی الآٹاروالاصابہ لابن ججرہ/۹)

النائیا: - ان احادیث کریمه ہے معلوم ہوا کہ خداوند قدیر وقیوم نے اپنے محبوب ونائب اکبر خلیفہ اعظم ﷺ کے کو زمین وجہم، جنت وو نیا، اُھرت و نفع کی تخییاں عطا فر مائی ہیں۔ نیز میہ کہ آسان وزمین میں ان کا تھم جاری ہے اور تمام تناوق پران کی اطاعت وفر ماں برداری ضروری ہے جس کو جو چاہیں بھکم رب الہ نامین عطافر مائیں۔ ہر چیز حضور کے زیر فر مان ہے۔

ذلِكَ فَصُلُ اللهِ يُوُّ نِهُ مَن يَّشَاهُ وَاللهُ ذُوالْفَصُلِ الْعَظِيمِ 0 و بى تورح و بى ظلِ رب ہے انھیں سے سب ہے انھیں کا سب نہیں ان کی ملک میں آساں کہ زمین ہیں کہ ذرمان نہیں (اعلیمنر سے)

\* \* \*

### ا حکام شرعت (سوله حدیثیں)

حدیث ۱۵:- امام نسائی نے ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا

لَا تَشُرَبُ مُسُكِراً فَانَّى حَرَّمُتُ كُلَّ مُسُكِرٍ لِيَى نَشْهِ كَيَ وَلَى چِيز نه في كه بيتك نشه كى هر چيز ميس في حرام كردى \_ (نيائي ۲۷۵/۲۷) حلا بيت ۲۶:- امام احمد ودار في ،الوداؤ دوتر مذى وابن ماجه في مقدام بن معدى كرب رضى الله تعالى عنه سے روایت كى كه:

حضور ﷺ فرمایا: سنوا جھے قرآن کے ساتھ اس کامثل ملا لیمی صدیت و کیھوکوئی بیٹ جراا ہے تخت پر جیٹا بینہ کے کہ بہی قرآن لیے ربوجو اس میں حلال ہے اسے حلال مجھور جواس میں حرام ہانو وائ ما عرام بانو وائ ما عرام کیا ما عرام کیا ما عرام کیا الله مِنْلُ مَا عَرَّمَ اللهُ لیمی جو بھوالتہ کے رسول نے حرام کیا وہ جھی اس کی مثل ہے جے اللہ مِنْلُ مَا عَرَّمَ اللهُ لیمی جو بھوالتہ کے رسول نے حرام کیا وہ جھی اس کی مثل ہے جے اللہ تعالی نے حرام قرمایا۔

(ابوداؤدص ١٣٣٢ - ترغري١/١٥ - كتاب العلم)

حلا بیث ۲۷: - صحیحین میں برابن مازبرض اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ
ان کے ماموں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد النائیٰ کی نماز ہے
پہلے ہی قربانی کریی۔ جب انہیں بیام ہوا کہ بیقربانی کافی نہیں تو حضور ﷺ علیہ عرض کی کہ یارسول اللہ وہ تو میں کرچکا (یعنی لاعلمی میں) کیکن میرے پاس چھہ ماہ کا بکری کا بچہ ہے گرسال بھروائے سے اچھا ہے، حضور ﷺ نے فر مایا انجہ علیہ مگرسال بھروائے سے اچھا ہے، حضور ﷺ نے فر مایا انجہ علیہ مگران تُنہوٰ کی کہ بازی کردواور میں اور کے لیے قربانی میں کافی نہ ہوگی۔ متمہارے بعدا تی عمر کی بکری ہرگز کسی اور کے لیے قربانی میں کافی نہ ہوگی۔ متمہارے بعدا تی عمر کی بکری ہرگز کسی اور کے لیے قربانی میں کافی نہ ہوگی۔ (بخاری ۲۰۳۰/۳۔ مسلم ۲۰۱۲)

شرح بخارى ارشادالسارى مين اس مديث كے تحت ہے: خُصُوصِيَّةٌ لَّهُ لَا تَكُونُ لِغَيْرِهِ إِذْ كَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ تعالىٰ عليه وسلم أن يُّخُصُّ مَن شَاءً بِمَاشَاءً مِنَ اللَّحُكَامِد لِيني يرخصوصيت صرف ابوبردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی ان کے علادہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔اس لے کہ بی کر یم بیٹ کواختیارتھا کہ جے جائیں جس تھم ہے جائیں خاص فرمادیں۔ حديث ٢٨ : - ميمين من حضرت عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه سے ب حضور الله في المعيل بكريال دي كرصحاب كرام رضى الله تعالى عنهم كو قربانی کے لیے تقسیم فر مادیں ،ان کے حصہ میں چھہ ماہ کی بکری آئی ،حضور سے انہوں نے اس کوعرض کیا۔فر مایاضہ بھا لینی تم اس کی قربانی کر و سنن بیہی من اتناز اكد و لار خصة فيها لاحد بعدك لين تبار العداوركى کے لیے اس میں اجازت بیں۔ (مشکوۃ:ص ۱۲۷، بخاری:۸۳۲/۲، مسلم:۱۵۵/۲) أشِعُّهُ اللَّمُعَات شريف بن ال حديث كتحت يَ مُحقق علامه عبدالحق محدث وہلوی علیدالرحمہ فرماتے ہیں

''احکام مفوض بود ہو ہے گھی ہوتی ہوتے۔ یعنی محق قول میرے کداحکام نبی کریم گھی کے ہرو تھے۔ حمد میٹ ۲۹: - محیح مسلم وغیرہ میں زینب بت ابخ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہا مم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ: ''رسول اللہ گئی ہے ابوحڈ یفد کی بیوکی نے عرض کی کہ سالم (ابوحڈ یفد کا آزاد کردہ غلام ) میر ہے سامنے آتا جاتا ہے اوردہ جوان ہے میہ بات ابوحڈ یفد کو بری معلوم ہوتی ہے۔حضور گئی نے فرمایا بارُضِ عینہ حتیٰ یقد خُل عَلَیْكِ لیعنی تم اسے دودھ بلادو کہ بے پر پر پر تہم ہارے سامنے آتا جانا جانا جانا جا ترجو چائے۔ ام المومنین الم سلمہ ودیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہیں نے فرمایا: مَا نَہ رَیٰ هَذِہ وَاللّٰ رُخْتُ صَدَّ آرُخَتَ صَدَّ اللّٰہُ صَدّی اللّٰہ صَدْری اللّٰہ صَدّی اللّٰہ صَدّی اللّٰہ صَدّی اللّٰہ صَدّی اللّٰہ صَدّی اللّٰہ صَدْری اللّٰہ صَدْری اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَدْری اللّٰہ اللّٰہ صَدْری اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَدْری اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مَدْری اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَدْری اللّٰہ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِم خَاصَّةً لِينِ بهارااعقاديه كريرخصت حضور ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے خاص سالم كے ليے قرمانی تھی۔

(مسلم: ١/٩٢١م\_نسائي: ٢٩/٢)

آلو ف :- جوان آدمی کوعورت کا دوده پینا حلال نبیس، اگر پی بھی لے تو اس سے
رضاعت ٹابت نبیس ہوسکتی مگر حضور نے ان حکموں سے سالم رضی اللہ تعالی عنہ کومشنی فرمادیا۔
حمد میں :- سو تر مذی و بیبیتی میں ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہے ، حضور
سید عالم کی نے مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم ہے فرمایا:

حدیث: - الا صحیح بخاری ور ندی مین عبدالله بن عمرد نمی الله تعالی عنهما سے کے غزوہ بدر میں زوجہ امیر الموشین حصرت عثمان غنی رضی الله اتحالی عنهما ( ایعنی حصرت رقیه بنت رسول الله ) بیارتھیں ۔ حضورت الله کی جیارواری کے لیے حضرت عثمان کو مدید میں مضہر نے کا تکم دیا اور قرمایا:

اِنَّ لَكَ اَجُرَ رَجُلِ مُمَّنُ شَهِدَ بَدُراً وَسَهُمَهُ لِينَ بِينَكَ بَهِارِ بِ اِللَّهِ الْمَعْنُ شَهِدَ بَدُراً وَسَهُمَهُ لِينَ بِينَكَ بَهِارِ بِ الرَّوْابِ اور مالِ نَنيمت بيس حصد ہے۔

(مفکلُوة: ۵۲۲ه و باب المناقب بخاری کتاب المناقب جام ۵۳۳ رَّذی ۱۲۱۲ مناقب)

لو مط : - بیخصوصیت حضرت عثمان کوحضور نے عطافر ، فی حالا نکہ جو جہاد میں حاضر نہ ہو مال غذیمت میں اس کا حصہ ہیں۔

حدیث: - ۲۲ طبقات این سعد میں اسابت عمیس رضی الله تعالی عنها ہے کہ: جب ان کے پہلے شو ہر حضرت جعفر طبیار رضی الله تعالی عنه شہید ہو کے توسید عالم بھی نے ان سے فر مایا تسلیبی شَلْنا ثُنَّہ اصْنَعِی مَا شِعْتِ لِینی تین روز بناؤسنگارے الگ رہو پھر جو جا ہو کرو ۔

(طبقات ابن سعد: ۸/ ۲۲۰ بحواله جامع الا حادیث ۲۳۹ برکات رضا پور بندر)

لو طبقات ابن سعد یک عورت کوشو هرکی و فات پر چار ماه دس دن سوگ واجب بی مسئله بید ہے کہ عورت کوشو هرکی و فات پر چار ماه دس دن سوگ واجب ہے گئر یہاں نبی کر یم کا تھا ہے ان کواس عام تھم ہے مسئنی کر دیا۔
حدید بیت ۱۳۳۳ - مندایا م احمد میں ہے:

حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ جَعُفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَنَادَةً عَنُ نَصْرِبُنِ عَاصِمٍ عَنُ رَجُلٍ مِّنَهُمُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ عَلَى آنَهُ لَا يُصَلَّى إلَّا صَلَاتَبُنِ فَقَبِلَ ذَالِكَ مِنُه عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى إلَّا صَلَاتَبُنِ فَقَبِلَ ذَالِكَ مِنُه عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى إلَّا صَلَاتَبُنِ فَقَبِلَ ذَالِكَ مِنُهُ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ عَلَى آنَهُ لَا يُصَلَّى إلَّا صَلَاتَبُنِ فَقَبِلَ ذَالِكَ مِنُه وَلَيْ اللَّهُ مَعْلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى إلَّا صَلَاتَبُنِ فَقَبِلَ ذَالِكَ مِنُه وَلَا سَعُرُط وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلِي صَاحب حضور هَ اللَّهُ عَلَى عُرَمت مِن عاصْر مو الله عَلَى اللهُ عَلَى عَدْمت مِن عاصْر مو اللهُ وَاسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَدْمت مِن عاصْر مو عَلَا وراس شرط اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

میسی ایک صاحب مصور دری خاری خدمت میں حاصر ہوئے اوراس شرط کے ساتھ ایمان لائے کہ صرف دوہی نمازیں پڑھا کروں گا۔حضور نے ان کی اس شرط کوقبول قرمالیا۔ (جامع الاحادیث ۴۶۲۴ ۔ پوربندر)

لو سط: - سب کومعلوم ہے کہ مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں گراس شخص کے لیے حضور نے تین نمازیں معاف فر مادیں ۔ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ ما لک احکام شرع ہیں۔ لیے حضور ﷺ ما لک احکام شرع ہیں۔ حد میں نمازیں معاف فر مادیں میں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے :

ا ہام احمد مسند میں فرماتے ہیں محمد بن مالک نے کہا کہ میں نے براء رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کوسونے کی انگوشی ہنے دیکھا، لوگ ان سے کہتے ہتے کہ آپ سونے کی انگوشی کیوں ہمنتے ہیں حالا نکہ نبی ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے

فَقَالَ الْبَرَاءُ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنهُ بَيْنَا نَحُنُ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله تعالىٰ عَلَيه وَسَلّم وَبَيْنَ يَدَيهِ غَنيمة يَقْسِمُها سَبَى وَخُرُ إِنّى صَلّى الله تعالىٰ عَلَيه وَسَلّم وَبَيْنَ يَدَيهِ غَنيمة يَقْسِمُها سَبَى وَخُرُ إِنّى قَالَ فَقَسَمَها حَتَى بَقِى هَذَا الْخَاتَمُ فَرَفَعَ طَرُفَهُ فَنَظَرَ إِلَى اَصَحَابِهِ ثُمَّ خَفَضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرُفَهُ فَنَظَرَ الْيَهِمُ ثُمَّ خَفَضَ ثُمَّ وَفَعَ طَرُفَهُ فَنَظَرَ الْيَهِمُ ثُمَّ خَفَضَ ثُمَّ وَاللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ عَلَى عَلَى عَلَى الله وَرَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ عَلَى عَلَى عَلَى الله وَرَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ الله وَمَلَى الله وَمَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ الله وَرَسُولُهُ قَالَ وَكُانَ الله وَمَلَى الله وصلى الله تَعالَىٰ عليه وسلمَ البَسَ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَسُلَى الله وصلى الله تَعالَىٰ عليه وسلمَ البَسَ مَا كَسَاكَ الله وَرَسُولُهُ الله وصلى الله تَعالَىٰ عليه وسلمَ البَسَ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ الله وصلى الله تَعالَىٰ عليه وسلمَ البَسَ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ الله وسلم الله على عليه وسلمَ البَسَ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ الله وسلم الله

یعنی برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضور پھینی فدمت میں عاضر تھے اور حضور کے سامنے مال ننیمت، نلام اور سامان موجود تھے جے حضور بانٹ رہے تھے سب بانٹ بی بانٹ رہے تھے سب بانٹ بی بانگوشی باتی رہ گئی تو حضور نے نظر مبارک اٹھا کر اپنے اصحاب کو دیکھا پھر نگاہ نیجی کرلی پھر نظر اٹھا کر ملاحظہ کیا پھر نگاہ نیجی کرلی پھر نگاہ اٹھا کر ویکھا اور جھے بلایا اے براہ! میں عاضر ہو کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا حضورا قدس ہو تھ نے انگوشی نے کرمیری کلائی پکڑی پھر فرمایا لے سامنے بیٹھ گیا حضورا قدس ہو تھ نے انگوشی نے کرمیری کلائی پکڑی پھر فرمایا لے بہن لے جو تھے اللہ ورسول پہنا تے ہیں۔ براہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ تم پہنا ہے۔ کہوں نے بہنایا۔

(مندامام احدين عنيل:٥/٢١١٥)

لو من :- سونا مردوں کے لیے حلال نہیں لیکن حضور پرنور ﷺ نے حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخو دسونے کی انگوشی پہنائی۔

حديث ٢٥ ماح سنيس منزت السرفى الله تعالى عند ب : إنَّ النَّبِي صَلَّى الله تعالى عليه وَسَلَّمَ رَخْصَ لِعَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْفٍ وَالرَّبِيرِ فِي لَبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَةٍ كَانَتُ بِهِمَا لِعِيْعِدِ الرَّمْنِ بن عوف وزبیر بن العوام رضی الله تعالی عنبما کے بدن میں خشک خارش تھی حضور الله نے ان کور میٹنی کیڑے کے اجازت دیدی۔

(سنن ابوداؤر:٢/٢١٥ دالاشاعت كلكته)

صدیت الله تعلی الله تعلی الله علیه الله عطیه رضی الله تعالی عنها سے ، جب عورتوں سے بیعت لینے کی آیت تا زل ہوئی اوراس میں ہرگناہ سے نیخے کی شرطتی کہ:

لا به عصید کے فی معروف اور مردے پر بیان کر کے رونا چیخنا ہی گناہ تھا تو میں سے عرض کی بیان کر کے رونا چیخنا ہی گناہ تھا تو میں سے عرض کی بیار رسول الله قلال آسعی فی الم جاہلی مین آن اُسُعِد می می یارسول الله قلال می استحدہ فی میں الله علیہ میں میرے گھر والوں کو استثنا فر ماو بیجیاس لے کہ انہوں نے زمان جا ہلیت میں میرے ساتھ ہو کر میری ایک میت پر نوحہ کیا تھا تو مجھے ان کی میت پر نوحہ میں ان کا ساتھ و و کر میری ایک میت پر نوحہ کیا تھا تو مجھے ان کی میت پر نوحہ میں ان کا ماتھ و میں ہو گلان لیعنی رسول الله الله علیه و سلم الله الله علیه و سلم الله الله علیه و سلم الله الله الله علیه و سلم الله الله و کی رسول الله میں النہ الله علیه کی دوایت میں ہے فاؤن کہ اله الله علیہ و سلم الله البیاد تو میں النہ الله علیه کی دوایت میں ہے فاؤن کہ اله الله علیہ کی صفور نے آئیں او حدی اجازت و دیا کے الله کی صفور نے آئیں او حدی اجازت و دیا کے الله کی صفور نے آئیں او حدی اجازت و دیا کے الله کی صفور نے آئیں اور حدی اجازت و دیا کے الله کی صفور نے آئیں اور حدی اجازت و دیا کے الله کی صفور نے آئیں اور حدی اجازت و دیا کے اس کی صفحہ کی اجازت و دیا کی صفحہ کی اجازت و دیا کے اس کی صفحہ کی اجازت و دیا کے اس کی صفحہ کی اجازت و دیا کے اس کی صفحہ کی اجازت و دیا کی صفحہ کی اجازت و دیا کے اس کی صفحہ کی اجازت و دیا کے اس کی صفحہ کی اجازت و دیا کے انہ کی صفحہ کی اجازت و دیا کے انہ کی صفحہ کی اجازت و دیا کے انہ کی صفحہ کی اجازت و دیا کی کی صفحہ کی اجازت کی کی صفحہ کی اجازت کی ساتھ کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کے انہوں کی ساتھ کی ساتھ

المام نووی اس صدیث کے تحت فرناتے ہیں:

\* الم نووی اس صدیث کے تحت فرناتے ہیں:

\* میں دی تھی دَلِلشَّادِ عِ اَن بُنخصَّ مِنَ الْعُمُومِ مَاشَاءَ لِعِیٰ نبی کریم ﷺ کواضیار

میں دی تھی دَلِلشَّادِ عِ اَن بُنخصَّ مِنَ الْعُمُومِ مَاشَاءَ لِعِیٰ نبی کریم ﷺ کواضیار

ہے کہ عام حکموں سے جوچاہیں فاص فرمادیں۔(مسلم مع شرح نووی السم می سے کہ عام حکموں سے جوچاہیں فاص فرمادیں۔(مسلم مع شرح نووی السم عنہ سے نے ایک اسکن میں ابوالنعمان از دی رضی الشرقعالی عتب ہے:

ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، حضور اقدی ﷺ نے خسین فرمایا اس کامہر دواس نے کہا کہ میرے یاس کے خبیس ،ارشاد فرمایا آمّا تُدخیسِنُ

( زندی:۱۲۴/۲ آنغیر سورهٔ مخنه )

فر مایااس کا مهر دواس نے کہا کہ میرے پاس پھی ہیں، ارشادفر مایاآت تہ خین مسؤر ، من الفر آن فاصد فیا الشور ، ولا یکون لا حد بغدا من منه الله من الفر آن فاصد فیا الشور ، ولا یکون لا حد بغدا منه الماس (الاصاب ابن جمر : الاسماء بحوالہ جامع الاحاد من الاحاد من الاحاد من کی کیا تھے قرآن مجید کی کوئی سور ہیں یا آتی ، وہ سور و کھا تا ہی اس کا مہر کردے اور تیرے بعد میر می اور کے لیے کافی نہیں۔

الوسف في المار ال

<sup>(</sup>۱) امام زہری قرماتے ہیں: انعاکان هذا رخصة بدخاصة فلو ان رجلا فعل ذالک الیوم لم یکن لد بد من التکفیر، (ابوداؤر، ا/ ۲۳۵) فالیک الیوم لم یکن لد بد من التکفیر، (ابوداؤر، ا/ ۲۳۵) لیجئ یدخصت فاص اس فنص کے لیے می اگر آج کوئی ایرا کری و اس کو بہر حال کفارہ دینا پڑے گا، = (نعمائی)

صريب العاند الغابه جلددوم يس ب:

روى عنه ابنه عُمَارَةُ أَنَّ النَّبِي صلى الله تعالىٰ عَلَيهِ وسَلَّمَ اشْتَرَىٰ فَرُسا مِّنُ سَوَاءِ بُنِ قَيْسِ نِ الْمَحَارِبِي فَجَحَدَهُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ فَشَهِدَ خُزَيْمَةُ بُنُ ثَابِتٍ لِلنَّبِي صلى الله عَلَيه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَي الشَّهَادَةَ وَلَمُ تَكُنُ مَعَنَا اللهِ صَلَّى الله عَلَي الشَّهَادَةَ وَلَمُ تَكُنُ مَعَنَا الله صلى الله عليه وسلم مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةَ وَلَمُ تَكُنُ مَعَنَا حَاصِراً قَالَ صَلَّقَتُكَ بِمَا حِثْتَ بِهِ وَعَلِمَتُ أَنْكَ لَا تَقُولُ الْاجَقَافَقَالُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ شَهِدَلَهُ خُزَيْمَةُ أَوْعَلَيْهِ فَحَسُبُهُ لَرَّ مُولًا الله عليه وسلم مَنْ شَهِدَلَة خُزَيْمَةُ أَوْعَلَيْهِ فَحَسُبُهُ الإصابة في تمييز الصحابة علااول عن عِيد

رُوىٰ أَبُو دَاءُ وُدَ مِنْ طَرِيْقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَارُةٌ بَنِ خُزَيْمَةَ بَنِ

ثَابِتِ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّنَهُ وَهُوَ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنتاعَ فَرَسا مَنْ أَعْرَابِي (الحديث) وَفِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَحَسُبُهُ

ای میں ہے

وَرَوَى اللّهَا رُقُطْنِي مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حَنِيْفَةَ عن حماد عن ابراهيم عَنْ أَبِي خَنِيْفَة عن حماد عن ابراهيم عَنْ أَبِي عَنْ خُزَيْمَة بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه واله وسلم جَعَلَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ.

ای سے

وَفِي الْبُخَارِي مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ فَوَجَدَتُهَا مَعَ خُرَيْمَةَ بُنِ نَابِتِ نِ اللَّذِي جَعَلَ النّبِي صلى الله عليه وَالِه وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشُهَادَتَهُ بِشُهَادَتَيْنِ.

عفرت عمارہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے سُوا بن قیس محار بی سے ایک گور اخریدا، سُوا نے نیج کاانکار کیا، حضرت خزیمہ بن ٹابت انصاری رضی اللہ عند نے گوائی دی کہ آپ نے ضرور بیر گور اسوا سے خریدا ہے حضور جو گھانے حضرت خزیمہ سے یو چھا کہ تم نے (ب جانے بوجھ) کسے گوائی ویدی بتم تو ہمارے ساتھ تھے بھی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے اتن ساری خبریں دیں میں نے سب کی تقد این کی (تو اس میں آپ نے اتن ساری خبریں دیں میں نے سب کی تقد این کی (تو اس میں

بھی) میں نے مہ جانا کہ آپ تن فر مارہ ہیں۔حضور ﷺنے ارشاد فر مایا ، اب خزیمہ جس کسی کے نفع یا نقصان کی گواہی دیدیں ایک انہیں کی گواہی کافی ہے (دو گواہوں کی ضرورت نہیں)

اس سے تابت ہوا کہ حضور اقدی ﷺ نے قرآن کریم کے عام تھم وَاَشْهِدُ وَاذَ وَیٰ عَدْلِ مَنْکُمُ سے حضرت فریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کومشنی فرمادیا۔

حديث من :- متكلوة شريف من حضرت ابو جريره رضى الله تعالى عند مروى كه

خَطَبَنَارَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَمَ فَقَالَ يَا يُهَا النَّاسُ قَلَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوافَقَالَ رَجُلُ آكُلُّ عَامٍ يُارَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ حَتَى قَالَهَا ثَلْناً فَقَالَ لَوَ قُلْتُ نَعَمُ لَوَجَبَتُ وَلَمَا اسْتَطَعْتُم ثُمَّ قَالَ ذَرُ وُ نِي مَاتَرَكُتُم فَإِنَّمَاهَلَكَ مَن كَانَ قَبُلَكُ نَعَمُ لَوَجَبَتُ وَلَمَا اسْتَطَعْتُم ثُمَّ قَالَ ذَرُ وُ نِي مَاتَرَكُتُم فَإِنَّمَاهَلَكَ مَن كَانَ قَبُلَكُ مَ يَكُثُرَةٍ سُوالِهِم وَاخْتِلَافِهِم عَلَى آنبِيَائِهِم فَإِذَا آمَرُتُكُم بِشَنى فَدَعُوهُ لَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عِلَى الله عَلَى الله عَلَى

(رواه مسلم جا/٢٥٣ - بخارى: ا/٢٥٩ - ابوداؤر: ا/٢٥٥ - ترندى: ا/٩٠ - ابن ماجد: ا/١٢٠ مفكلوة المصانع كماب المناسك ص٢٢٠ - ٢٢١)

لینی رسول اللہ ﷺ فی جم کو خطبہ دیا کی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوتم پر جج فرض کیا گیا لہذا جج کرو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سمال ؟ پس حضور خاموش رہے یہاں تک کہ اس نے تین بار پوچھا۔ تو فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کی دارشاد فرمایا کہتم مجھے چھوڑ نے دا جب ہوجا تا اورتم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ۔ پھر ارشاد فرمایا کہتم مجھے چھوڑ نے دہو جب تک کہ میں تہمیں پوڑے رہوں ۔ تم سے پہلے کی اشیں ای کثر ت سوال اور ایج انبیا کے خلاف مراد چلنے کے سیب ہلاک ہوئیں ۔ پس جب میں تم کو کسی بات کا تھکم دوں تو اسے جھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ دوں تو اسے جھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ گرکسی بات کے تعلق میں تم کر دوں تو اسے کرید کر دید کو چھو کے کہ دیدوں تو تا ہے کہ یو کی بات کا تھم دول تو اسے کرید کر دید کرد پوچھو کہ کہ کہ دیدوں تو تا ہے کرید کر دید کرد پوچھو کہ دواجب یا حرام کا تھکم دیدوں تو تا ہے کرید کرد دیدوں تو تا ہے کہ یو کیلے ۔

# ﴿ اقوالِ ائمه ﴾

أ الم احمد بن محمد خطيب قسطلاني موابب لدنيد بين فرمات بين موصلى الله تعالى عليه وسلم خزانة السر وموضع نفوذ الآمر فقلا يُنفَدُ آمُر إلامِنهُ وَلا يُنفَلُ خَيْرٌ إلاعنه صلى الله تعالى عليه وسَلَم فقلا يُنفَدُ آمُرٌ إلامِنهُ وَلا يُنفَلُ خَيْرٌ إلاعنه صلى الله تعالى عليه وسَلَم فقلا يُنفَدُ آمُرٌ الا يأبِي مَن كانَ مَلِكا وسيداً وسيداً واقف واقف واقف واقف واقف واقف واقف الماء والطين واقف

إِذًا رَامَ أَمْراً لَا يَكُونُ خِلَافَةُ وَلَا أَمُوا لِللَّهِ فِي الْكُونِ صَارِفَ وَلَيْسَ لِللَّهُ الْأَمْرِ فِي الْكُونِ صَارِفَ

رالمواهب اللدنيه: ج الم ٢٨ - ٢٨ دار الكتب العلمه بيرون)

ليتنى في المحرّة النه راز اللي وجائية المارجين \_ كوئي هم نا فذنهين بوتا محرصنور كدر بارساوركوئي نعمت كي كؤيين لتى محرصنوركي مركارية وصلى الله تعالى عليه وسلم، خردار بوير عاب ان پر قربان جوباشاه ومردار بين ال وقت سه خردار بوير باني ورث بان پر قربان جوباشاه ومردار بين ال وقت سه كما دم عليه السلام البي باني اورش مين بلوق كر تقدوه جس بات كااراده فرما كين اس كا غلاف في بين بوتا ورتهام جهان مين كوئي ان كي مكا بي بير فرمات جين الله المنافي الله المنافي من بين جركي رحمه الله تعالى جو برمنظم مين فرمات جين الله المنافي المنا

سا الله الله على المدروة في شرح موابب من فرمات بين قد الله عليه وسلم لانه شرع على الله عليه وسلم لانه شرع الله ين الله عليه وسلم لانه شرع الله ين والاحكام الله ين الله عليه وسلم الله ين الله عليه وسلم الله ين الله عليه وسلم الله ين الله عليه والاحكام وين كاثر بعت ثكالى -

(شیم الریاض جا/۱۵۰۰ دارالکتب العلمیه بیروت) مهم ساب خفاجی رحمة الله علیه بیم الریاض میں قصیره بروه شریف کے شعر:-

نَبِينَا الْأَمِرُ النَّاهِيُ فَلَا أَحَدُ الْبَرِّ فِي قَوْلِ لَامِنْهُ وَلَا نَعَمُ الْبِينَا الْأَمِرُ النَّاهِيُ فَلَا أَحَدُ الرَّبِينِ الرَّانِ عِن الرَّانِ الرَّبِينِ الرَّانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّانِ الرَّبِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مَعُنى نَبِينَا الْأَمِرُ الْحِ اللَّهُ لَا حَاكِمَ سِوَاهُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيه وَسَلَمَ فَهُوَ حَاكِمٌ غَيْرُ مَحُكُومٍ لِينَ ثِي بِيلِيْ كَصاحب امرونهى عَلَيه وَسَلَمَ فَهُوَ حَاكِمٌ غَيْرُ مَحْكُومٍ لِينَ ثِي بِيلِيْ كَصاحب امرونهى بوت كمعنى يه بين كه حضور حاكم بين حضور كرموانا لم مين كوئى حاكم بين نه وصلى عن كري حضور المرابين نه ووكن حاكم بين المرابين نه ووكن حاكم بين المرابين نه ووكن حاكم بين المرابين المرابين في المرابين ا

لِينَ الرونياوَ قَرْت كَ يَسَلانَي عِلَيْ مِهِ وَوَصَوْرَ كَ بِارْكَاهِ مِنْ آوَاور جَوَعِهُ وَمَا تَكُ لو۔ نَفَعَنِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ بِهِ وَالْمُسْلِمِينَ فِي الدَّارَيْنِ بِالنَّفُعِ الْاَتَمْ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلانَامُ حَمَّدٍ وَاللّٰهِ وَصَحْبِهِ وُسَلَّمَ.

خادم مواواعظم المنسنت سبحان التدالقا درى الامحبدى متوطن تصبيروا جيسلع داراتي ..

#### بسم الله الوحمن الوحيم امحدى كشن كاايك مهكما يجول

#### مولا ناسبحان الثدقا درى المجدى بنارى عليه الرحمه

فاضل جلیل حضرت ملامہ مولانا سبحان اللہ قادری امجدی علیا ہے اہل سنت میں ایک زبردست عالم کی حیثیت سے بانے بہجانے جاتے تھے آپ نے ایک طویل عرصے تک تدریسی خدمات انجام دی ہیں۔مسلک اہل سنت وجماعت کے بخت پابند تھے اور بدعقیدوں کے لیے شمشیر بران ،اتباع سنت وشریعت آپ کا طرو امتیاز تھا اور تصلب فی الدین آپ کا شعار، آپ کے اندر سادگی انتہا کو تھی جے آپ کی خصوصیت ہے جیر کیا جا سکتا ہے۔

قسلهم وقدر بسس : تصبر سرار المسلم الدار المسلم الم

و فات: دین خدمات میں مصروف رہ کر مختصری علائت کے بعد فاطمہ ہا سپول مئو، میں بتاریخ ۲ رشوال المکرم ۱۳۱۳ ہے۔ ۱۹۹۱ء انتقال فرمایا، موالا تا اظہر حسین اشر فی مدرس مدرسہ حبیبیہ محمد بور، اودے بورہ، بلیا، نے نماز جنازہ پڑھائی، آبائی وطن قصبہ سیدراجیہ میں مدفون ہوئے۔ تمین اولا دکووارٹ جھوڑ اجن میں ایک لڑکا ہے اور دولڑ کیاں۔

سے کی زندگی کا اہم کارنامہ: حضرت مولانا سبحان اللہ امجدی علیہ الرحمہ کا ایک اہم کا رنامہ نقادی رضوبی کی زندگی کا اہم کارنامہ: حضرت مولانا سبحان اللہ امجدی علیہ الرحمہ کا ایک اہم کا رنامہ فقادی رضوبی کی تبدیش ہے یعنی مسود ہے کوفقل کر کے صاف کرنا۔ قدیم مسودات کو پڑھنا اوران کوفقل کرنا آسران کا مہبی ہوتا اس راہ کی مشکلات سے پچھودی لوگ آشنا ہوں گے

جنفول نے اس متم کا کوئی کام کیا ہوگا، واضح رہے کہ حضور مفتی اعظم مندعلیہ الرحمة والرضوان کی اجازت سے ماہرعلوم وفنون حضرت علامہ حافظ عبدالرؤف بلیاوی ثم مبارک بوری علیہ الرحمہ نائب سیخ الحدیث دارالعلوم اشر فیدمبارک پور جب فرآوی رضویه کافلمی تسخه بریکی شریف سے مبارک بورلائے تواس کی تقل کا مسئلہ بڑاا ہم تھا،اس کے لیے ایسے آدمی کی ضرورت تھی جوعالم ونقیہ بھی ہواور وقت بھی دے سکے، دارلعلوم اشر فیہ کے اساتذہ کرام بھی بڑے مصروف تنھے اس كام كے ليے ان كووفت نكالنا آسان ندتھا۔ بالآخرغور كرك اس اہم كام كے ليے حضرت مولا نامفتي مجيب الاسلام ادروي مدخله العالى اورمولانا سبحان الله امجدى بنارى مرحوم كاامتخاب ممل میں آیا اور ہرایک نے اپنے اپنے جھے کا کام بحسن وخو لی انجام دیا گویا فراوی رضوبی کی اشاعت میں ان دونوں حضرات کا بھی بڑا حصہ ہے بلکہ یوں کہیے کہ اہل سنت بران کا احسان ہے۔اس طرح کے جال کاہ کام کے لیے محنت وفرصت کے ساتھ عقیدت کی بھی ضروت پر تی ہے، بیدووتوں حضرات اس حیثیت ہے بھی کھرے اترے کہ ان میں ہرایک کواعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس مره سے غایت درجه عقیدت تھی۔،استاذ کرامی بحرالعلوم حضرت علامه مفتی عبدالهنان اعظمي مبارك بوري دامت بركاتهم العاليه نے فراوي رضوبير كے متعدود يباچوں ميں ان حضرات کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی خد مات کوخوب سراہا ہے ، اس سلسلے کے دواا قتیا سات ہدیہ ناظرين بيل حضرت بحرالعلوم رقم طراز بين:

" بهم ان تمام بھائیوں کا بنہ دل سے شکر بیادا کرتے ہیں جنھوں نے اس عظیم كام (فأوى رضومه كى اشاعت) من جارى دامے درے قدے مخے كسى طرح بھى مددكى - بھر ہمارے خصوصی شكر بيا كے مستحق مولا نامفتی مجيب الاسلام صاحب سيم اعظمی ادر مولانا محر مسعن الله صاحب قادري امجدي بين جنھوں نے مسودہ کي تبييض كي، جو لوگ اصل دیکھیں کے انھیں اندازہ ہوگا کہ دراصل بیانام سمندر کھنگال کرموتی ٹکالنے کی طرح مشکل اوردشوار ہے' ( فقادی رضوبیکا دیباچہ نے کامی ۸۔ ین دارالا شاعت میارک بور ) نآوی رضوب جلد ہشتم (۸) ہے دو سرا اقتباس ملاحظہ ہوجس میں حضرت بحرالعلوم صاحب نے مولا تا مجن اللہ امجدی مرحوم کی حیات اور جدوجہد کے چند گوشوں کو بھی اجا کر کیا ے اور جو پچھ لکھا ہے اس میں ان کے قلم کی رعنائی وزیبائی بھی پورے طور پرجلوہ نماہے ، وہ تحریر

فرماتين :

و مسى بھى ملك كى فتح ميں نام تو كرنكوں جرنكوں، سيەسالاردن اور بادشاہوں كا ہوتا ہے، لین اس فتح کی نیو میں خون در اصل ان کمنام سر فردشوں کا ہوتا ہے جنھوں نے سینوں پر زخم اٹھایا ہوتا ہے۔۔۔۔اور کولیوں کی بوجھار میں دم تو ڑا ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں ان کا نام جانے والا بھی کوئی تہیں ہوتا -- ایسے ہی افراد ہمارے اس قافلے میں بھی تھے، جوادارے کے کسی مسم کے رکن تو نہیں تھے، لیکن ان کی جدوجہد سی اہم سے اہم رکن سے بھی کسی طرح کم نے ایس میری مراوضلع بنادی کے تصب سيدراجه كے فاصل مولانا سيمان الله اميدي ہے ہے ۔۔۔ مرحوم صدر الشريعه مولانا امرعلی صاحب رحمة الله تعالی علیه کے فاص فادموں میں سے تھے۔اور آپ کی اخیر عمر میں عرصہ دراز تک سفر وحضر میں آپ کے ساتھ دہے، فاری اور ابتدائی عربی آپ سے ہی بڑھی، فراغت (وارالعلوم) اشرفیہ سے حاصل کی مدت العمر شہر بلیا کی جامع مسجد کے خطیب اور اس میں قائم عدرمدوشید سے صدر مدرس رہے اور مسجد کی عمارت كوزيين = آسان يريئ فيايا، اخيريس وبال عدالك موكر دوتين مرسول ميل رہے ، کئی کتابوں کے مصنف ذی استعداد عالم اور فقہ کے جزیات پر اچھی بصیرت ر کھتے تھے۔مدرسد کی خدمت سے سلسلے میں ہی وطن سے دور بلیا میں مصروف جدوجہد تھے وہیں علیل ہوئے وہاں سے لا کرمئو کے مشنری ہیتال میں جرتی کیے گئے اور مسافرت میں بی میں انتہائی ہے کسی کے عالم میں حیب جاب اللہ کو بیارے ہو گئے --- ندتو ملک کے سی برچوں میں ہی ان کی وفات کا اعلان ہوا، ندان بر آرمکل لکھے مگئے، نہ جلسوں میں قرار دادیں ہاس ہوئیں، نہ اداروں نے ان کے لیے ایصال تواب اور فاتحة خواني كاامتمام كيا. بقول شاعر

ماراد مارغیر میں اپنے وظمن سے دور کی ال میں مرحد انے مری بیکسی کی لاج حالانکہ فرا دی رفت ہے۔ اللہ فرادی کی جماعت کے مر پران کا حمال ہے۔ مرحوم صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو خادم خاص سے ہی اعلیٰ حضرت فاضل مربوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی عاشق زار شھادران کی تحریر پردھنے اور بھینے میں مہارت تا مہ کا درجہ رکھتے تھے۔ فرادی رضویہ کتاب المحظر و الاباحه کی

تر تیب و تُبُذیب اور کئی مسودوں کی تبیین ان کے ذمہ تھی، اُنھوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ۔۔۔ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور جملہ اللہ سنت کی طرف سے ان کو جزائے خیرعطا فرمائے اور کل دارآ خرت میں حضور حافظ ملت بسیدی صدر الشرایعہ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صفیہ نعال میں جیضے والوں میں ہم کواور ان کوجمع فرمائے، آمین

کر باندھے ہوئے چلنے کو یاں سب یار بیٹے ہیں بہت کچھ جانچکے باقی جو نین تیار بیٹے ہیں

(ويباج قادي رضويه ٨٥ ي دارالاشاعت مبارك يور)

تصنیف و تالیف: حضرت مولانا سجان الله امجدی علیه از حد کا دوسرا برا کارنا مه آپ کاقلمی سرمایه ہے، جوآپ کے لیے صدقہ جاربیکا درجہ رکھتا ہے، ذیل میں اس کی مجھے تفصیل ملاحظہ کریں۔

﴿ اختيارات مصطفى معروف بدار بعين قادرى

یدافقیار سرکار مصطفی این پرچالیس احادیث کا مجموعہ ہے جو افقیار انبیا کوشرک بڑانے والوں کے لیے تازیا نہ عبرت اور ذریعہ ہدایت ہے بینی ترتیب وتزبین اور تخ تا احادیث کے ساتھ انجمع الاسلامی مبارک پورے منظر عام پرآئی ہے جوکوزے میں دریا بند کردیے کے مصدات ہے، کہا ہے کا درق ورق جوت افقیارات مصطفیٰ کی جی سے دوشن ہے۔

﴿ ٢﴾ مراسم زيارت

زیارت تبور کے احکام ومسائل اور مراسم زیارت کے دلائل سے بھر پور کتاب، جس کا مطالعہ قلب ونظر کو روشن کرتا جاتا ہے، معاندین الل سنت نے جن امور کو بلا دلیل شرک یا بزعت قرار دیا تھا ان کے سنت ومستحب ہونے کا ثبوت و یکھنا ہوتو اس کتا ب کا مطالعہ کیا جائے ، اضافے کے ساتھ دوسراا پڑیشن زیر طبع ہے۔

﴿ ﴿ فَ اللَّهِ وَالْمُورَاوَرُ عُرِي كَ لِيسْفَرَ

جولوگ اولیا دانبیا کے مزارات بابرکات کی زیارت کے لیے سفر کو نا جائز وبدعت گردائے ہیںان کانہایت محققانہ جواب ہے۔ (غیرمطبوعہ)

## ﴿ ﴿ مَا عَمَا عَتَ كَاتِعَارِفَ

کاب کامنمون نام بی نے ظاہر ہے۔ یہ کتاب بھی تک منظر عام پڑیں آسکی ہے۔ والم کی روشنی میں:

ایک سو پچر (۱۷۵) صفحات پر مشتمل بید کماب دسیلهٔ انبیا دادلیا کے دلائل کو آشکارا کرتی نظر آتی ہے اور خافین اہل سنت نے اس سلسلے میں جو فلافہ بیاں پھیلا رکھی ہیں بیان کا مسکت و دندال شکن جواب بھی ہے۔مصنف کی بید کماب شاہکار کا درجہ رکھتی ہے جس کے مراجع کی تعداد ۹۴ ہے، بخافین کے دلائل ہے بھی دسیلہ کے حق ہونے کا جبوت پیش کیا ہے، بید کماب اصلا آیک بدعقیدہ عبدالمالک بھوجپوری کی ایک گستانہ تحریر کا رد ہے، اس کماب کی عظمت کا اندازہ اس ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں شنم ادا و اعلیٰ حضر ت، تا جداراہ اس سنت حضور مفتی اعظم نوری بریلوی (متو فی ۱۹۳۷) علیہ الرحمہ کے دعائیہ کلمات بھی شامل ہیں ساتھ حضور مفتی اعظم نوری بریلوی (متو فی ۱۹۳۷) علیہ الرحمہ کے دعائیہ کلمات بھی شامل ہیں ساتھ بھی شمس العلما حضر ت علامہ قاضی محر شمس العلما نے اس کومصنف ہونیوری مصنف قانون شریعت کی نقمہ لیق بھی جب ہے ،حضر ت مشریعت کی نقمہ لیق بھی جب سے منا اور پہند فر مایا

"وسيله اور اسملام ، بقراء ت مولف ساسوال وجواب معقول، بيان وتبليخ محققاند ولائل وبراجين منصفانه پايا، دل عيعزيز مصنف كم وعراوران كي سعى كي مقبوليت وستكوريت كي ومانكلي وراجين منصفانه پايا، دل سيعزيز مصنف كام وعراوران كي سعى كي مقبوليت وستكوريت كي ومانكلي و مراجع ذه علماً وقضلاً وتقوى وصكلاحاً وقفيروعاً كوابو السمعالي شهرس الدين احمد الجعفوى الرضوى الرضوى الامجدى الجونفورى راس الدين احمد الجعفوى الرضوى

اس کتاب پر قائد اہل سنت رئیس القلم خضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے گرانفقدرتا ٹرات بھی ملاحظہ کر لیس بے علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے گرانفقدرتا ٹر ارت بھی اپنا جلوہ بھیرر ہے ہیں چندتا ٹر اتی سطری آپ بھی ملاحظہ کر لیس بے علامہ بھر طراد ہیں ۔

"زرنظر كماب مزارول كى جھلكيال (ازعبدالمالك ديوبندى) كے طبع دوم كاضافى كاخاب محاصاف كے جواب بر مشتمل ہے۔ كماب كے مصنف حصرت ناصر ملت مولانا سجان اللہ صاحب

امجدی نے اپنی اس کتاب ' وسیلہ اور اسلام' میں ارواح انبیا واولیا ہے مدد طلب کرنے کے سلسلے میں اہل سنت کے موقف کوشری دلائل وہراہین سے اس درجہ روشن واضح اور مدلل کر دیا ہے کہ ایک انصاف پیند آ دی کے لیے بجر مانے کے اور کوئی چارہ کا رنبیں۔''
کوئی چارہ کا رنبیں۔''
(ص ۱۵ د سیلہ اور اسلام)

مولانا سیدمحمد عارف رضوی نانپاروی سالق شیخ الحدیث جامعه رضویه منظر اسلام بریلی شریف نے بھی اپنی تقریظ برتنوبرے نوازااور کتاب کومحققانه بتایا ہے۔ عزیز ملت شنرادہ حافظ ملت حضرت مولانا شاہ عبدالحفیظ صاحب سربراہ اعلی الجامعۃ الاشر فیہ مبارک پورکی گرانقدر دائے بھی مصنف کی تحسین کرتی نظر آ رہی ہے۔

اب اخیر میں بحرالعلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان اعظمی وامت بر کاتہم العالیہ کے تاثرات بھی ملاحظہ کرلیں:

" حضرت مولا تا سیحان الله صاحب امیدی قادری زیدمید جم نے اپنی کتاب "مراسم زیارت" تحریر فرما کرایی غیرمعمولی فلمی صلاحیت کا ثبوت دیا، ویسے تو آپ نے بیکتاب ایک بالکل تیسرے درجے کی کتاب کی پھیلائی ہوئی فلااظتوں كازاكے كے ليے حرير فرمائى كيكن ولائل كى پختكى اور بيان كى سجيدگى نے يورى كتاب كوايك دستاويزى اجميت بخش دى اورجن مسائل كومولوى عبدالما لك\_نے افسانہ طرازی کی عیاری سے دھندھلاکر ناجایا تھا امیدی صاحب انھیں علم واستدلال کے بھر پوراجالے میں لاکھڑا کر دیاہے بمولانا کی اس وقع علمی خدمت کی قرار واقعی اہمیت طبقہ اہل سنت میں تو محسوں کی ہی گئی مخالف بھی اس کے دلائل قاہرہ کے ہو جو تلے اس طرح دیے ہیں کہ دم مارنے کی ہمت جیس ہوئی،اس امر کا بین ثبوت ہیے کہ "مراسم زیارت" کی اشاعت کے بعد دوبارہ بھی وہ غلیظ چھٹراشائع کیا گیالیکن مولانانے جن مباحث کواپی کتاب میں طے فرمادیاان برنکت رکھنے اور زبان ہلانے کی ہمت نہ ہوسکی --مولانا موصوف نے وسلہ کے اثبات میں جار آئیتی اور متعدد حدیثیں علا ے

اسلام كے متعدد اقوال بلكه ايسے نصوص پيش فرمائے ہيں جن سے توسل كا جواز ہى

جمہور علا ہے اسلام کا قول معلوم ہوتا ہے۔او رمولانا کی بحث کو اس سلسلے میں جو خصوصیت حاصل ہے وہ آپ کا بیکار نامہ ہے کہ آپ نے تلاش کرکے اکا برعلا ہے دیو بند کے ایسے اقرار پیش کیے ہیں جن میں انھوں نے توسل کوٹھیک انھیں تشریحات کے ہیں جن میں انھوں نے توسل کوٹھیک انھیں تشریحات کے ساتھ قبول کیا ہے جوعلا ہا ہاں سنت کا موقف ہے۔ (ص میداور اسلام) میہ پوری تقریم کا درجہ دینا چاہیے، اصل میہ پوری تقریم کا درجہ دینا چاہیے، اصل کتاب کی نوعیت ظاہر کرنے کے ساتھ حضرت بحرالعلوم مدظلہ العالی نے بعض ضروری علمی مباحث بھی سپر قلم فرمائے ہیں جن سے کتاب میں چارچا ندلگ گئے ہیں۔

اکابراہل سنت وعلائے ملت کے تاثرات وتقریظات سے بخوبی ثابت ہے کہ یہ کتاب 'وسیلہ اور اسلام' 'اپنے موضوع پر ایک بے نظیر کتاب ہے۔ یہ کتاب زیرطبع ہے یہ مصنف نے اپنی زندگی ہی میں اس کی کتابت کرادی تھی مگراشاعت سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہوگئے، پھر کتاب اب تک کنے غفلت میں بڑی رہی ، جسے حافظ مختارا حمصا حب بانی مدرسہ فیض الرسول بہیری بلیانے برقی حفاظت سے رکھ چھوڑا تھا میں نے حافظ صاحب سے مانطر عام پر آئے گی انشاء اللہ تعالی حضرت مولا ٹا سجان اللہ صاحب امجدی مرحوم کے تعلق منظر عام پر آئے گی انشاء اللہ تعالی حضرت مولا ٹا سجان اللہ صاحب امجدی مرحوم کے تعلق سے ان کے احوال زندگی کے اکثر گوشے پر دہ تھا میں بیں ان کے صاحب اور تلائہ ہے کہ گوشے پر دہ تھا میں بیں ان کے صاحبز اور تلائہ ہے کہ کریں ، بائملہ مولا ٹا مرحوم آئی سے مسلمان ، بائمل عالم ، مصلب سی اور بے باک مجام کریں ، بائملہ مولا ٹا مرحوم آئی سے مسلمان ، بائمل عالم ، مصلب سی اور بے باک مجام تھے، حسن اخلاق کے بھی پیکر تھے اور تبہم زیرلب کے عادی ، اللہ ان کوغریق رحت کر سے پسماندگان کوان کی روش پر چلنے کی توفیق دے اور ان کی تلمی خدمات کواشاعت کی مزل سے پسماندگان کوان کی روش پر جلنے کی توفیق دے اور ان کی تلمی خدمات کواشاعت کی مزل سے گرارنے اور عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے ، آمین بجاہ سیدالم سلین علیہ وآلہ وصحبہ اجھین ۔

محرعبدالمبین تعمانی قادری غادم المجمع الاسلامی ، ملت گر، میارک پوراعظم گرده ، نو بی (276404) کم شعبان المعظم ۱۳۴۸ در ۱۲ راگست ۲۰۰۷ء